

600

اور لیس بابر

اشر ان کاروان بک ہاؤس کاروان بک ہاؤس

## جمله حقوق تجق شاعر محفوظ ہیں

نام کتاب : یونمی

مصنف : ادريس بابر

پېشنگ و مارکیننگ : طیب رضا ، اکبرناصرخان

ترتيب وانتخاب : رحمان حفيظ

ناشر : سعيدالحبيب

يرنظرز : سخاوت حسين خان

قيت : -/220روپي

ملنے کا پیتہ .....

كاروان بك باؤس

40 اردوبازارلا بور فون: 37223530 - 40

انتساب

ابوجی اورائی کے لیے

شام سورے دل میں اُڑ کے میں بڑھتا ہوں اُن دیکھے، دو کتبے ،جو مشہور نہیں ہیں

## تشكر

رحمان حفيظ ،طيب رضا ،اختر عثان ، شا بين عباس ،نو يدصا دق اورا كبرناصرخان

|    | فهرست                                    |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 9  | خموش رہ کے زوال بخن کاغم سے جائیں        | 1  |
| 11 | دوست کھاور بھی ہیں تیرے علاوہ مرے، دوست! | 2  |
| 13 | كيامنظرول كشا كفلا ب                     | 3  |
| 15 | تۇ جۇنبىل تۇ ئېرىر اكوئى ساھال بىچى سېي  | 4  |
| 17 | جومنزلیں تھیں ، راستوں میں کھو چکے ہیں   | 5  |
| 19 | اجرلاحق ہے کہ اجرت ہے مجھے               | 6  |
| 21 | جومنزلیں تھیں، راستوں میں کھو چکے ہیں    | 7  |
| 23 | غبار نقا، غبار بھی نہیں رہا              | 8  |
| 25 | میں کھے دنوں میں اے جھوڑ جانے والانتفا   | 9  |
| 27 | ای زمیں پراجنبی ہونے کاغم                | 10 |

|    | The second control of |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29 | اوراب اِس بات ہے بھی بے خبر بیٹے ہوئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 31 | كەدەنتو خواب تقا- ـ اورخواب كابدل كوئى ئىيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 |
| 33 | بجھتے ہوئے تاروں کی فضا ہے مرے ول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 |
| 35 | ستارے مُروکے بہت و کیھتے ہیں ،کیا ہوا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 37 | جوسنگ در پنی اک کلیر کھینچتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 38 | ول میں ہے،اتفاق ہے،وشت بھی گھر کے ساتھ ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 40 | اب روئيں! نه دیکھوں گاپلٹ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| 42 | نظرآ ئے تمہیں افلاک پی خاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| 44 | ربط اسیروں کو ابھی اُس گل تر ہے کم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 |
| 46 | كرتے پھرتے ہيں غزالان براچر چا، صاحب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 |
| 48 | یو نبی خاموش سمندر نبیس ہونے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 |
| 49 | سربسرد صوب کی تکرارے خوف آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 50 | هم کم رباوه پاس ،اورا کثر بهت بی دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 |
| 51 | اس سے پہلے کہ زمیس زادیہ ہمت کرجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 53 | بهجی کچه تھا، پراب کیارہ گیا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 |
| 54 | جل بجھیں ہم بھی کبنیں معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 56 | خیمه گیس شب ہے، شنگی دن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 |
| 58 | عاند نکانبیں کہتم ہے کہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 60 | ئىن كرتا كو ئى پىھر اجھے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 |

| 62  | وقت، ناونت، جابہ جا،سب پچھ             | 30 |
|-----|----------------------------------------|----|
| 64  | ای مارے دل رائگاں کی بات ہے یہ         | 31 |
| 65  | درخت فغه سرامین تو پھریمی ہوگا         | 32 |
| 67  | و ولوگ جا بھی چکے ہیں ، مجھے بتایا گیا | 33 |
| 68  | لہومیں شام سے دھڑ کار ہاہے، کوئی اور   | 34 |
| 69  | درياوه كبال رباب، جوتفا                | 35 |
| 71  | تحرار ہے زندگی ہے مانا!                | 36 |
| 73- | و کی ندسر سری گزارع صدوچشم سے جھے      | 37 |
| 75  | بساط پر گنواد یا گیانه بو              | 38 |
| 77  | نجانے کب بلٹ کے آنا ہوسکے گا           | 39 |
| 79  | كبانى كأس بإرجائے كے خواب              | 40 |
| 81  | کچه خواب سا د کھائی دیا ، اور کھو گیا  |    |
| 82  | دل كابس نام تها، كيساافسوس!            |    |
| 83  | اک ذراد برتو ہم خواب سرائے گئے تھے     |    |
| 85  | به بھی ممکن تھامیاں ،اس میں کرامت کیسی |    |
| 86  | دھوم خوابیدہ خزانوں کی مچاتا پھرے کون  |    |
| 88  |                                        | 46 |
| 89  | تم تو کیا،خود پہھی ظاہر نبیں بیزاری کی |    |
| 90  | ورق اک آئے آئے آساں پردہ گیاہے         | 48 |

|     | 8                                              |    |
|-----|------------------------------------------------|----|
| 92  | کوئی باغ ساہے، جواجنبی نبیس لگ رہا             | 49 |
| 94  | گهرویی دن ، و بی سفر دیکھا                     | 50 |
| 96  | سب جمجھتے ہیں جس کولا یعنی                     | 51 |
| 98  | خیر ہوتیری ،میرے التھے لفظ!                    | 52 |
| 100 | و ہ بھی کیا دن تھے کہ لوگوں ہے جدار ہتے تھے ہم | 53 |
| 102 | کن زمانوں کے سوتے جگا تاہُوا، میں کہاں آ گیا   | 54 |
| 104 | كتاب مين لكھا ہوا تو تھانہيں                   | 55 |
| 106 | اک عمرغز الال کے تعاقب میں پھرامیں             | 56 |
| 108 | ابھی اک یادنے اس باغ کوچونکادیا ہے             | 57 |
| 109 | أبحرآ ويں گی ڈونی کشتیاں آ ہستہ آ ہستہ         | 58 |
| 111 | دوباره ایک دن گزرتا جار با تفا                 | 59 |
| 113 | مرے قریب ہی مہتاب دیکھ سکتا تھا                | 60 |
| 115 | گذشته زمانون کاغم کیا کریں                     | 61 |
| 117 | نظراً س خواب رُ و پیر تے ہیں                   |    |
| 119 | اسم وہ کیا تھا، زبال پر ہیں یہ چھالے کیسے      | 63 |
| 120 | تب تک اُس آئلھ بیس وہ آگ بجھا دی گئی تھی       |    |
| 122 | مئلدا يك ستار ونظرا في كانبين                  |    |
| 124 | خیر ہوخواب کی ،و یکھانہیں شب سے میں نے         |    |
| 126 | يهال سے جاروں طرف رائے نکتے ہيں                | 67 |

خوش رہ کے زوال بخن کا غم کے جائیں اوال بیہ ہے کہ یوں گئی دریہ م کے جائیں بیا تھی دریہ م کے جائیں یہ نقش کر کے لیے مبل بھی دریہ کے جائیں یہ کا تاب برقم کے جائیں گرہم ہے خواب نما خاک پرقم کے جائیں گرہم ہے خواب نما خاک پرقم کے جائیں کے رہم کے جائیں کی جائیں کے رہم کے جائیں کے جائیں کے جائیں کے جائیں جب تو پھر اندھرے میں کے جائیں کو گئی چراخ ہو، جس کا طواف جم کے جائیں کو گئی جائیں کے جائیں کے جائیں کا طواف جم کے جائیں کو گئی جائیں کو جائیں کو گئی جائیں کو جائیں کے جائیں کا طواف جم کے جائیں کے جائیں کو گئی جائیں کو جائیں کا طواف جم کے جائیں کے جائیں کو گئی جائیں کو گئی جائیں کو جائیں کا طواف جم کے جائیں کے جائیں کو گئی جائیں کو گئی جائیں کو جائیں کو گئی کے جائیں کو گئی کے جائیں کو گئی کے جائیں کو گئی جائیں کو گئی جائیں کو گئی کے جائیں کو گئی کی گئی کے جائیں کو گئی گئی کے جائیں کو گئی گئی کے گئی کے جائیں کو گئی کے جائیں کو گئی کے گئی کی کر گئی کے گئی کے گئی کے گئی کر گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کی کر گئی کے گئی کر گئی کے گئی کی کر گئی کے گئی کے گئی کی کر گئی کے گئی کی کر گئی کر گئی کے گئی کر گئی کر گئی کے گئی کے گئی کر گئی کے گئی کے گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کے گئی کر گئی ک

یہ گوشوارے زیال کے بہت سنجال کے سوشعرکاٹ دیے جائیں،خواب کم کئے جائیں

حاب ول کا رکھیں ہم کہ دہر کا، بابر شار داغ کئے جائیں یا درم کئے جائیں

دوست کھادر بھی ہیں تیرے علاوہ برے، دوست!
کی صحرابر ہے ہمدم، کی دریا برے دوست
تو بھی ہو، میں بھی ہوں، اک جگہ یہ، اور وقت بھی ہو
اتنی گنجائشیں رکھتی نہیں دنیا، برے دوست!
تیری آنکھوں یہ برا خواب سفر ختم ہوا
جیسے ساحل یہ اتر جائے سفینے، برے دوست!
زیست ہے معنی وہی، ہے سروسامانی وہی
بھر بھی جب تک ہے تری دھوپ کا سایا، برے دوست!

اب تو لگتا ہے جدائی کا سبب کچھ بھی نہ تھا آ دی جول بھی سکتا ہے نارستا، مرے دوست!

راہ تکتے ہیں کہیں دور کئی ست چراغ اور ہوا تیز ہوئی جاتی ہے، اچھا، مرے دوست! کیا منظر دل گشا کھلا ہے اگ الک سمت نما ذرا کھلا ہے چیرے کے ورق الٹ رہا ہوں اور سامنے آئینہ کھلا ہے تا کینہ نیا نیا کھلا ہے اسلام نیا کھلا ہے اسلام نیا کھلا ہے اسلام کی اسلام کے تا کھلا ہے تا کھلا ہے

دنیا ہے تو نئے کیس گے، فی الحال
دیکھو، در خواب کیا کھلا ہے؟
جس غار ہے ہم بھی چلے سے
اک غار کے نئے آ کھلا ہے

تو جو نہیں تو پھر مرا کوئی سا حال بھی سبی
موت ہے تو وہی سبی، زیست ہے تو یہی سبی
ایے لگا کہ چاند ہے، پھر یہ گھلا کہ پھول ہے
پاس تو جا کے ویکھئے، خواب ہے! خواب ہی سبی
برم ہے تھا میں رات الگ، ہے مری چپ کی بات الگ
جس کے جواب میں کہا اُس نے کہ پھر بھی سبی
صبح صلہ دیا گیا، مجھکو بجھا دیا گیا
جس نے یہ روشنی کبی، جس نے وہ تیم گی سبی
جس نے یہ روشنی کبی، جس نے وہ تیم گی سبی

جنگ چیزی او اب کی بار کوئی نہ فائے کے جا سکا ویز جو تھے نئے کھے ،گھاس جو تھی رہی ہی

ریت میں تا ہے تہ نجوم، کھوئے ہوؤں کا اک جوم دل میں آتر کے دیکھئے، دیکھئے سرسری سہی

بجنے ہوئے ساروں میں ایک وہ لایتا بھی ہے جس کی شاخت کے شہیں، ضدہ تو شاعری سبی جو منزلیں تھیں، راستوں میں کو چکے ہیں فلام گردشوں میں لوگ سو چکے ہیں مکان پر کہیں ہے روشن گری تو پتا چلا کہ ہم غروب ہو چکے ہیں ہزیرے پر یہ ناگزیر دوئتی تھی ہیں جزیرے پر یہ ناگزیر دوئتی تھی سب؛ اپنی، اُن کی؛ کشتیاں ڈبو چکے ہیں گھروں کا تذکرہ چلے تو یاد آئے گھروں کا تذکرہ چلے تو یاد آئے کہ ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہوں دکھے تو چکے ہیں کہ ہاں، یہ خواب ہم بھی دکھے تو چکے ہیں کہ ہوں دیکھے تو چکے ہیں کہ ہوں دکھے تو چکے ہیں کہ ہوں دکھے تو چکے ہیں دکھے تو چکے ہوں دکھے تو چکے ہیں دکھے تو چکے ہیں دکھے تو چکے ہوں دی دو تو چکے ہوں دکھے تو چ

البات ویکھنے کی دریہ محمی، یاں کہ ہم تو جا بھی اُس دیار کو چکے ہیں درخت صبح تازہ دم تھے، ہم سے پہلے درخت سبح بازہ دم تھے، ہم سے پہلے رسول اپنی بستیوں کو رو چکے ہیں سکوں محال گردشوں میں راکھ تارے خلاؤں ہیں حضر کے بیج ہو چکے ہیں خلاؤں ہیں حضر کے بیج ہو چکے ہیں

ہجر لاتن ہے کہ ہجرت ہے مجھے
نیند میں چلنے کی عادت ہے مجھے
میں کسی وقت بھی مرسکتا ہوں
دوست! اندر سے مجت ہے مجھے
جا، جدائی کے سبب مت گنوا!
جیسے درکا ر وضاحت ہے مجھے
میں خود ہی بناتا نہیں میں
ویسے دریا کی اجازت ہے مجھے
ویسے دریا کی اجازت ہے مجھے

یہ بہت پنچے ہوئے گلتے ہیں ان درختوں سے عقیدت ہے مجھے دھوپ سے ابر تلک، دیر ہے کچھے راقوں کی ضرورت ہے مجھے خود کموں کی ضرورت ہے مجھے خود کموں کی اسلام ہے خود کو آدم ایعنی حاصل یہ رعایت ہے مجھے ایدی حاصل یہ رعایت ہے مجھے ایدی حاصل یہ رعایت ہے مجھے

کن گاگروں کی دھن میں پنچھی آفاق میں گم ہو جاتے ہیں ہم سید ھے سادے منجھی کس پیچاک میں گم ہو جاتے ہیں لوگوں کو ابھو سے پیاس بجھانے کی عادت پڑ جائے تو مٹی میں چھے اور بادل افلاک میں گم ہو جاتے ہیں شایداً سی کوہ کی چوٹی پرکوئی ہے ۔۔ اور کوئی نہیں تو پچر شایداً سی کوہ کی چوٹی پرکوئی ہے ۔۔ اور کوئی نہیں تو پچر کے دھونڈتے دُل دریا خاشاک میں گم ہو جاتے ہیں اس خاک سے ہم کیا رُوگش ہوں، جب سارے آدم تا ایندم اس خاک میں ڈھونڈتے ہیں رزتی، اورای خاک میں گم ہو جاتے ہیں اس خاک میں دھونڈتے ہیں رزتی، اورای خاک میں گم ہو جاتے ہیں اس خاک میں دھونڈتے ہیں رزتی، اورای خاک میں گم ہو جاتے ہیں اس خاک میں دھونڈتے ہیں رزتی، اورای خاک میں گم ہو جاتے ہیں

وہ لوگ بھی تھے، تاریخ میں جن کا کوئی ذکر نہیں ماتا وہ نقش بھی ہیں جوکوزہ گر کے چاک میں گم ہو جاتے ہیں سر دست بیاض شوق رکھی ہے، اور پرندے، اُن دیکھے اُڑتے ہوئے آتے ہیں اور اِن اوراق میں گم ہو جاتے ہیں متی کے چراغ کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جو جاتے ہیں میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جانے کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جانے کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جانے کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جانے کی روشنی میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں، بابر میں سرح جانے میں گم ہو جاتے ہیں سے سورج چاند ستارے سب اک طاق میں گم ہو جاتے ہیں

for Fast Habb Helder

غبار تھا، غبار بھی نہیں رہا خدا کا انتظار بھی نہیں رہا خدا کا انتظار بھی نہیں رہا ہے دل تو اُس کا نام کا پڑاؤ ہے جہاں وہ ایک بار بھی نہیں رہا فلک ہے واسطہ پڑا، پچھ اِس طرح زمیں کا اعتبار بھی نہیں رہا زمیں کا اعتبار بھی نہیں رہا ہے دوست! یہ رنج اپنی اصل شکل میں ہے، دوست! یہ رنج اپنی اصل شکل میں ہے، دوست! کہ میں اِسے سنوار بھی نہیں رہا

یہ وقت بھی گزر نہیں رہا ہے، اور میں خود اِسے گزار بھی نہیں رہا میں دہا گئے دنوں کے دشت بھی کمالتھے

اب ایبا اک دیار بھی نہیں رہا

میں کچھ دنوں میں اِسے حچھوڑ جانے والا تھا جہاز غرق ہوا جو خزانے والا تھا

گلوں سے بوئے فکست اٹھ رہی ہے، نغمہ گرو! یہیں کہیں، کوئی کوزے بنانے والا، تھا

عجیب حال تھا اِس دشت کا، میں آیا تو نہ خاک تھی نہ کوئی خاک اڑانے والا تھا

تمام دوست الاؤ کے گرد جمع تھے، اور ہر ایک اپنی کہانی سنانے والا تھا کہانی ،جس میں بیہ دنیا نئی تھی، اچھی تھی اور اس پہ وقت، برا وقت ، آنے والا تھا

بس ایک خواب کی دوری پہ ہے وہ شہر جہاں میں اپنے نام کا سکہ چلانے والا تھا شجر کے ساتھ مجھے بھی ہلا گیا، بابر

وہ سانحہ جو أے پیش آنے والا تھا

اِس زمیس پر اجنبی ہونے کا غم پھر وہی ہونے کا غم پھر وہی ہونے کا غم پیش گوئی کرنے والے کو رہا ہیش گوئی ہونے کا غم حادثے کے واقعی ہونے کا غم رکھ رہ ہیں دوستال دل میں حباب تھوڑا ہٹ کے، آدمی ہونے کا غم راستوں ہیں گھرکے رہ جانے کاخون رابطوں کے عارضی ہونے کا غم رابطوں کے عارضی ہونے کا غم

وقت کٹ جاتا ہے، پر جاتا نہیں اک نظر کے سرسری ہونے کا غم پہلے جس کمرے میں رہتا تھا کوئی کب سے رہتا تھا کوئی کب سے رہتا ہے خوشی ہونے کا غم

اوراب ال بات سے بھی بے خبر بیٹے ہوئے ہیں سرراہ پڑے ہیں ہم کہ گھر بیٹے ہوئے ہیں پر اس نے چیڑ دی ہیں ایس کچھ دلچپ باتیں ہم اپنے مسئلے کو بھول کر بیٹے ہوئے ہیں ہم اپنے مسئلے کو بھول کر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں اب صبر کرنے کا نہ کوئی مشورہ دے ہیں کہ ہم یہ تجربہ پہلے سے کر بیٹے ہوئے ہیں نہیں بھی ہوئے ہیں نہیں بھی ہوں تو ہیں نہیں بھی ہوں تو دیواروں میں، دروازے بنا دیں فصیلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں فصیلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں فصیلی شہر پر جو سحرگر بیٹے ہوئے ہیں

ا بھی تو خواب کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو خواب کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو خواب کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو بادبال تبدیل ہو سکتے ہیں، بابر ابھی بجرے کھڑے ہیں اور بھنور بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بجرے کھڑے ہیں اور بھنور بیٹھے ہوئے ہیں

کہ وہ تو خواب تھا۔۔اورخواب کا بدل کوئی نیمیں گریہ مسکلہ ایبا ہے جس کا حل کوئی نیمیں اوھر، خُرائیہ دنیا ہیں عشق ذات کے لوگ گئے دنوں ہیں رہے ہوں گے، آج کل کوئی نیمیں وہ چاک اُداس بہت تھا شکست انجم پر تو دل نے اُس کو دِلاسا دیا، کہ چل، کوئی نیمیں تو دل نے اُس کو دِلاسا دیا، کہ چل، کوئی نیمیں یہ میرا گھرہے، جو خالی ہے، اور بہت خالی سیمیرا گھرہے، جو خالی ہے، اور بہت خالی

یہ میرا وقت ہے جس کے ابد، ازل کوئی نمیں

فراق و وصل تو سمیں ہی بن رہی ہیں یہاں مرے تہارے لئے عافیت کا پل کوئی شمیں

نہیں ہے کون محبت میں زخم کھائے ہوئے سو اِس دکھادے کا موقع تو ہے، کل کوئی شیں

ALTULE TO THE

بجھتے ہوئے تاروں کی فضا ہے مرے دل میں پر، دیپ جومٹی کا جلا ہے مرے دل میں لوگوں نے حکایات کی ہوں گی ، کم و بیش دوہ شہر، وہ خیمے، وہ شرا ہے مرے دل میں میں راہ سے بخٹوں تو کھنگتی ہے کوئی بات میں طرح کوئی سمت نما ہے مرے دل میں جس طرح کوئی سمت نما ہے مرے دل میں گھر تو در و دیوار کی حد تک ہے سلامت لیکن وہ جو بچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو بچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو بچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں لیکن وہ جو بچھ ٹوٹ گیا ہے مرے دل میں

دنیا سے گزرنے کو ابھی عمر پڑی ہے

یہ خواب تو کچھ دن کو رُکا ہے مِرے دل میں

یہ خواب تو کھھ دن کو رُکا ہے مِرے دل میں

یہ لوگ ذرا در کو ٹل جائیں تو، صاحب
پھرد کھے کیا دفت ہوا ہے مرے دل میں

ستارے مُڑ کے بہت دیکھتے ہیں، کیا ہوا تھا کہ دل، میہ پھول ہمیشہ سے کب کھلا ہوا تھا

کسی غزال کا نام و نثان پوچهنا ہے تو پوچھئے، میں اُسی دشت میں بروا ہوا تھا

کمال ہے کہ مرے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے وہ فض جیسے کہیں اور بھی گیا ہوا تھا

بنی خوشی سبجی رہے گئے، گر کب تک میں پوچھتا ہوں کہانی کے بعد کیا ہوا تھا پُر ایک دن مجھے اپنی کتاب یاد آئی تو وہ چراغ وہیں تھا، گر بجھا ہوا تھا

خوشی سے اُس کو سہارا نہیں دیا میں نے مگر وہ سب سے اکیلا تھا، ڈوبتا ہوا تھا

کہ جیسے آنکھ جہانِ وگر میں وا ہوگی بتا رہے ہیں کہ میں اِس قدر تھکا ہوا تھا

جو سنگ ِ در پہ نئ اک کیبر کھنچتا ہے یہ رنج روز، خوثی ہے، اسیر تھنچتا ہے میں یو چھتا ہوں کہ بھائی، مرا قصور ہے کیا تو وہ جواب میں ترکش سے تیر کھنیچتا ہے لے برھے ہیں مثینوں کے سائے میں یہ لوگ سو إن كو درد لبھاتا نہ مير كھنيتا ہے کے دماغ کہ ہو رہن آبیائے کن کڑی سمی یہ مشقت فقیر کھنیجا ہے مچروں ہول خواب سے غافل کہ ہوشاری سے لہو سے زہر کوئی مارگیر کھینچتا ہے دل میں ہے، اتفاق ہے، دشت بھی گھرکے ساتھ ساتھ اس میں قیام بھی کریں آپ سفر کے ساتھ ساتھ برم کا، مے کا، جام کا، درد کا، دل کا ، شام کا رنگ بدل بدل گیا ایک نظر کے ساتھ ساتھ ساتھ آق تو جیے دن کے ساتھ دل بھی غروب ہو گیا شام کی چائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ ساتھ شام کی چائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ شام کی جائے بھی گئی، موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ دونوں بھلا دیے گئے ایک خبر کے ساتھ ساتھ ساتھ دونوں بھلا دیے گئے ایک خبر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ

شاخ ہے اُس کتاب تک، خاک ہے لے کے خواب تک جائے گا دل کہاں تلک اِس گل تر کے ساتھ ساتھ اِس کو غزل ہی جان کے ، سرسری دیکھ لیجئے ورینہ بیحال دل تو ہے، عرض ہنر کے ساتھ ساتھ اب روئیں! نہ دیکھوں گا بلیث کر افلاک بھی خاک سے لیٹ کر گھر، خوفزدہ سا شخض پہنچا منہ کھر، خوفزدہ سا شخض بہنچا منہ کھاڑتے راستوں میں بٹ کر اب دل میں وہ سب کہاں ہے، دیکھو! بغداد، کہانیوں سے ہٹ کر بغداد، کہانیوں سے ہٹ کر شاید یہ وہی شجر ہو جس پہارے دیکھو تو کوئی ورق الٹ کر دیکھو تو کوئی ورق الٹ کر دیکھو تو کوئی ورق الٹ کر

کھل اٹھے گ نظم، جیسے اک پھول اُ گ آئی ہے شاخ بھی تو کٹ کر

اڑنے سے ڈرے مرے پرندے بیٹھے ہوئے خاک پر، سمٹ کر

جامع، اور شاعری کا سامع ره جائے گا ایک دل ہی، گفت کر نظر آئے تمہیں افلاک پہ خاک اور اڑاتے پھرو اس خاک پہ خاک کی علامت گھر۔ میں ختی تو دیوار و در و طاق پہ خاک خود فراموثی کے ڈر سے میں نقل پڑ آگ کھا، خاک پہ خاک آگ بر آگ کھا، خاک پہ خاک نقل دنیا کی اتاری دل میں خوب! گزری خس و خاشاک پہ خاک خوب! گزری خس و خاشاک پہ خاک

شہر پر بستا چلا جاتا ہے شہر جمتی جاتی ہے مرے چاک پہ خاک سانس چلتي ہوئي، اُڙتي ہوئي وُهول طعنہ زن ہے مری املاک یہ خاک بیہ ہُوا دوست تھبرتے ہی نہیں نقش کھبرے گا اِن اوراق یہ خاک شام، اک سرد ستارے سے گری آرزوئے دلِ مشاق یہ خاک ربط ایرول کو ابھی اُس گل رز ہے کم ہے
ایک رخنہ سا جو دیوار میں، در ہے کم، ہے
حرف کی لَو میں اُدھر اور بڑھا دیتا ہوں
آپ بتلا کیں تو یہ خواب جدھر ہے کم ہے
ہاتھ دنیا کا بھی ہے دل کی خرابی میں، بہت
پھربھی اے دوست! بڑی ایک نظر ہے کم ہے
سوچ لو، میں بھی ہوا چپ، تو گراں گزرے گا
یہ اندھرا، جو اِسی شور و شرر ہے کم ہے
یہ اندھرا، جو اِسی شور و شرر ہے کم ہے
یہ اندھرا، جو اِسی شور و شرر ہے کم ہے

دل ستارا تو نہیں تھا کہ اچا تک بچھ جائے ابر جتنا بھی مری راکھ پہ برے، کم ہے فاک اتی نہ اڑائیں تو ہمیں بھی، بابر دشت اچھا ہے، کہ وہرانی میں گھرسے کم ہے کرتے پھرتے ہیں غزالاں بڑا چرچا، صاحب! مجھی مل بیٹھیں نہ دونوں سرِ صحرا، صاحب!

یہ کچھ آثار ہیں اُس خواب شدہ بہتی کے یہ بہتی ہے۔ یہیں بہتا تھا وہ دل نام کا دریا، صاحب!

مبل مت جان، کہ تھے رخ پہ فدا کیا ہونا دل ہوا جاتا ہے گردِ رہِ دنیا، صاحب!

یہ جو ممکن ہو تو ہم تا بہ ابد سو نہ سکیں کیا عجب خواب سنایا ہے! دوبارہ، صاحب! ہم کئی جاگتے تھے، اور کئی سوئے ہوئے ماجرا سب کا بنا ،خواب کسی کا، صاحب!

جائے مختدی ہوئی، تصویر میں تم ڈ وب رہے سے روز گزر جاتے ہو کیا کیا صاحب!

خوابثاروں کی جگہ، دل میں کی کے، شب وروز خاک اُڑتی ہو، تو وہ خاک لکھے گا، صاحب!

ی کہا، آپ کی دنیا میں عارا کیا کام ہم تو بس یونبی چلے آئے تھے، اچھا، ساحب! یونمی خاموش سمندر نبیں ہونے والا کہیں تبدیل تو منظر نبیں ہونے والا

خیمہ، صبر میں ہیں ایسے سکوں میں ہم لوگ جو بریدوں کو میسر نہیں ہونے والا

زندگی، موت کا بیہ کھیل ابھی جاری ہے اور بیہ کھیل برابر نہیں ہونے والا

نظر آئے تو اُسے دیکھتے رہنا کہ وہ شخص خواب ہے، اور مکرر نہیں ہونے والا سر بسر رهوپ کی تکرار سے خوف آتا ہے سو مجھے سایہ دیوار سے خوف آتا ہے کافذ بھی، قلم بھی، ول بھی اپنے لگتا ہے کافذ بھی، قلم بھی، ول بھی اپنے سوچ ہوئے کردار سے خوف آتا ہے اتی جران ہے منزل مری رفتار پے کیوں میرے پیچھے اسی رفتار سے خوف آتا ہے دن کنارے پہ بہا جاتا ہوا، ناؤ میں رات انکھ لگتے مجھے اس یار سے خوف آتا ہے آتا ہے آتا ہوا، ناؤ میں رات انکھ لگتے مجھے اس یار سے خوف آتا ہے

کم کم رہا وہ پاس، اور اکثر بہت ہی دور اک چاند سا کہیں تھا افق پر بہت ہی دور اے آئے اے آئے ای آئے ہیں تو ذرا، دَم نہ ٹوٹ جائے دریا ہے دور اور سمندر بہت ہی دور بیل بین شام کیوں میں اڑنے کی دیر ہو دل ڈوجے گئے کہیں اندر، بہت ہی دور آئے کی دیر ہو اللہ والہ ور بیت ہی دور آئے کی دیر ہو دل ڈوجے گئے کہیں اندر، بہت ہی دور آئے کہیں اندر، بہت ہی دور آئے کھیں بین بند، اور ہے دفتر کھلا ہوا لاہور یعنی جان برابر بہت ہی دور

ال سے پہلے کہ زمیں زاد یہ ہمت کر جائیں پچھستاروں نے بیٹھبرائی کہ بجرت کر جائیں

دہر سے ہم یونمی بکار چلے جاتے تھے پھر یہ سوحا کہ چلو، ایک محبت کر جائیں

دولتِ خواب، ہمارے جو کسی کام نہ آئی اب کسی کونہیں ملنے کی، وصیت کر جائمیں

اک ذرا، وقت میسر ہوتو ، آئیں، مرے دوست دل میں کھلتے ہوئے کھولوں کونصیحت کر جائیں اُن ہوا خواہ ہے کہنا کہ ذرا شام ڈھلے آئیں تو برم چراغال کی صدارت کر جائیں

ول کی ہر ایک خرابی کا سبب جانے ہیں پھر بھی ممکن ہے کہ ہم ،تم سے رعایت کر جائیں

شہر کے بعد تو صحرا تھا میاں، خیر ہوئی دشت کے پار بھلا کیا ہے کہ وحشت کر جائیں!

ریگِ دل میں ہیں جو نادیدہ پرندے مدفون سوچتے ہوں گے کہ دریا کی زیارت کر جائیں کبھی کچھ تھا ، پر اب کیا رہ گیا ہوں
کہ دل سے گفٹ کے دنیا رہ گیا ہوں

یہ آدم خور بہتی کا سفر تھا
فنیمت جان جتنا رہ گیا ہوں
وہ مجھ سے اپنا حصہ لے چکا ہے
اور اب میں صرف اپنا رہ گیا ہوں
اگھی مجھ تک پہنچ کے ہو تم لوگ
یہاں سے اک زمانہ رہ گیا ہوں

جل بجیں ہم بھی کب نہیں معلوم ابھی اس کا سبب نہیں معلوم اور بھی لوگ ہے کہائی میں اور بھی لوگ ہے کہائی میں ماجرا سب کا سب نہیں معلوم کون ہے ہم، کہاں ہے آئے ہیں کیا بتائیں گے جب نہیں معلوم کیا بتائیں گے جب نہیں معلوم بیائی ، ہم ہے خبربی ایجھے ہیں پہلے تھا کیا جو اب نہیں معلوم پہلے تھا کیا جو اب نہیں معلوم

سو کے اٹھیں گے کب تھکے ہارے؟ وقت کیا ہو گا تب؟ نہیں معلوم

مهر و مهتاب رخ کی اوث میں سے تب سحر تھی کہ شب نہیں معلوم

دل کی دریا ہے دوئی ہے بہت دوئی کا سبب نہیں معلوم خیمہ گیں شب ہے، تفکی دن ہے وہی دریا ہے اور وہی دن ہے پھر سمندر میں خاک اڑاؤ گے۔ کیا اب تو یہ دشت بھی کوئی دن ہے اک دیا ہو کی دن ہے ہو میسر تو رات بھی دن ہے شام آئے گی، شب ڈرائے گ شام آئے گی، شب ڈرائے گ شو ابھی دن ہے شو ابھی دن ہے شو ابھی دن ہے

اِس قدر مت اداس ہو، جیسے

یہ محبت کا آخری دن ہے

مہربال شب کی راہ میں بابر
ابھی اک اور اجنبی دن ہے

## محبوب خزال کے لیے

چاند نکلا نہیں کہ تم ہے کہیں کوئی تم سا نہیں کہ تم ہے کہیں سوچتے ہیں تمہارے بارے ہیں ہال، یہ سوچا نہیں کہ تم ہے کہیں غم کا اظہار بے ارادہ ہے یہ ارادہ نہیں کہ تم ہے کہیں یہ ارادہ نہیں کہ تم ہے کہیں کوئی دریا نہیں کہ تم ہے کہیں کوئی دریا نہیں کہ تم ہے کہیں کوئی دریا نہیں کہ تم ہے کہیں

جانے کیا کیا کہا ہے دنیا نے ہم تو دنیا نہیں کہ تم سے کہیں رئے کے مارے زرد پڑتے لوگ کیے ہمی گٹا نہیں، کہ تم سے کہیں وقت جو تھا، گزرگیا صاحب! خواب جو تھا، نہیں، کہ تم سے کہیں خواب جو تھا، نہیں، کہ تم سے کہیں دل با یہ عشق، دل، سیاہ گلاب مطلعہ عشق، دل، سیاہ گلاب ربط ہے یا نہیں کہ تم سے کہیں ربط ہے یا نہیں کہ تم سے کہیں

المين كرتا كوئى وكرا بجھ بين كار فرما ہے اك ديا بجھ بين روشنى آنے والے خواب كى ہے دن توكب كا گزر چكا بجھ بين وہ جھے ديكھ كر خموش رہا اور اك شور چكا گيا بجھ بين اور سب پچھ بكھر گيا بجھ بين

ہاں پلٹنا تو تھا مدینے کو ساتھ آئی ہے کربلا مجھ میں میں میں میں میں میں میں میں اندھیرا تھا، اور کوئی نہ تھا گر کے گم ہو گیا خدا مجھ میں

وتت، نا وقت، جا بہ جا ، سب بچھ ہو چھ ہیں رونما سب بچھ کل یہیں باغ ہیں طے تو تھے! کل یہیں باغ ہیں طے تو تھے! ہول کر یاد آ گیا سب بچھ ہول کر یاد آ گیا سب بچھ آساں کی روش، زمیں کا مزاج جانتا ہے یہ آبلہ سب بچھ جانتا ہے یہ آبلہ سب بچھ خواب سے رابط بڑھاتے ہوئے۔۔ فواب سے رابط بڑھاتے ہوئے۔۔ (اوّل اوّل ہول ہے رابط سب بچھ)

کل، خلا پر بھی غور کیجئے گا، صاحبو، اس جگہ بھی تفاسب کچھ سخت بے دھیان تھا میں لکھتے ہوئے بن گیا ہے ذرا ذرا سب بچھ

کیا کریں بحث، اتفاق ہے، ہم کہہ جو بیٹھے کہ ہے، خدا سب پچھ ای ہمارے ول رانگال کی بات ہے یہ میر میں ہمارے ول رانگال کی بات ہے یہ میر کھول کھول تھا، خزال کی بات ہے یہ

یہ حال ہے کہ جو دیوار پر لکھی ہے وہ بات کہیں تو لوگ کہیں گے کہاں کی بات ہے ہے

بنا ہے دوست ہمیں یاد کرتے پائے گئے یقیں نہیں، تو کسی خوش گمال کی بات ہے ہے؟

کشادہ رائے، خوش لوگ، نیک دل حاکم میاں ، وہ شہر کہاں ہے جہاں کی بات ہے یہ

ہنی خوشی سبھی رہنے گئے تھے ۔۔ یاد نہیں بہت پرانی کسی داستال کی بات ہے ہیہ؟ درخت نغمه سرا بین تو پھر یہی ہو گا مجھے بتا تھا کہ وہ باغ واقعی ہو گا

وہیں ملیں گے، اُس یادگار پیڑ تلے جگہ ہمارے لئے ہوگی، وقت بھی ہو گا

یں زرسمیٹ رہاتھا تو ایک سانپ کا خوف بہت قریب سے گزرا تھا، سامری ہو گا

کہیں تو اُس میں کوئی شے، زرا سی ، بدلی ہے بہت دنوں میں وہ پھر جا کے پھر وہی ہو گا میں اُس کے تل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چپ رہاتو مرے ساتھ بھی یہی ہو گا

گزررہا تھا وہاں سے جہاں میں تھا لب مرگ کواڑ تھام لے، مال ۔۔ بیداک اجنبی ہو گا

نظر میں ہے کئی بجھتے ہوئے ستاروں کی مرا غبار، جو آئندہ روشنی ہو گا

وہ لوگ جا بھی کیے ہیں، مجھے بتایا گیا مرے عزیز، سرائے میں کون آیا گیا! ستارے ٹوٹے دیکھوں تو جی بہل جائے کہ بس مجھے ہی نہیں رانگاں بنایا گیا سب این راہ چلو، دوسروں سے مت الجھو وه ایک خواب تمهین بی نبین دکھایا گیا خلا نورد تو خوش ہو گا ہی کہ اُس کے حضور تمام عرصه، آدم ہے جو گنوایا گیا . عجیب ہجرتھا جس میں وصال کرتے ہوئے

ير ا وجود گيا اور أس كا ساما گيا

لہو میں شام سے دھڑکا رہا ہے ، کوئی اور بڑے قریب مجھے لا رہا ہے کوئی اور

خوشی کی بات نہیں، طائر و شمر، کہ تہیں جو کھا رہا ہے کوئی اور

خداک حمر، نبی کی ثنا، ہوئی سو ہوئی اب آئے میں جگہ پا رہا ہے کوئی اور

برت رہا ہے جو تکنیک، دل سے خاص نہ ہو کہ میں رہا ہوں نہ ویبا رہا ہے کوئی اور

چلا سے دشت بھی پاؤل سے، دیکھتا کیا ہوں کہ خاک اُڑاتا چلا آ رہا ہے کوئی اور دریا وہ کہال رہا ہے، جو تھا
اللہ شہر میں اک بی قصہ گو تھا
اب تو بیہ ہمارا گھر نہیں، خیرا
پہلے بھی نہ تھا، خیال گو تھا
دریا تھا بیہ دشت، مانے ہو
یہ مخص، وہ شخص، مان لو، تھا
طابت نہیں کر سکو گے تم لوگ

اُس خواب میں کیا نہیں تھا در اصل بس کہہ جو دیا ہے، خواب تو تھا

دونوں گھڑیوں پہ ججر کا وقت ہونا نہیں چاہئے تھا، جو تھا

پھر اُس نے کہا کہ لوث جا ہے اِس بار یہ تھم وقت کو تھا

 رستوں نے کمال نقل اُتاری بر پھر کے بری گلی سے ملنا اِس شور میں کیا بھلا لگا ہے اللہ موڑ پہ فامشی سے ملنا فدشہ، امکان، اضافی دھڑکن ملنا! اور اک اجبی سے ملنا! بازار میں شرح دکھے لیج بازار میں شرح دکھے لیج بازار میں شرح دکھے لیج کے لیا بیس شرح دکھے لیج ملنا بیس شرح دکھے لیج

د کیے، نہ سرسری گزار عرصہ چیم ہے مجھے فرصتِ ربط ہو نہ ہو، مہلتِ ضبط دے مجھے بلکہ گزشتنی ہے وقت، بلکہ شکستنی ہے دل خواب کوئی دکھا کہ جو یاد نہ آ سکے مجھے خام ہی رکھ، کہ پچنگی شکل ہے اک شکست کی آتشِ وصل کی جگہ خاک فراق دے مجھے پجریہ ہوا کہ نامہ بر، ہوگئے اتے معتبر مجھے ہوئیں شکایتیں آپ کو، آپ ہے محتجے محبے ہوئیں شکایتیں آپ کو، آپ ہے محبحے موئیں شکایتیں آپ کو، آپ ہے محبحے

دیر سے رونہیں سکا، دُور ہوں، سونہیں سکا غم، جو رُلا سکے مجھے! سم، جوسُلا سکے مجھے! سم، جوسُلا سکے مجھے! تیرگ ہے دل پہ رکھ نظر تیرگ ہے دل پہ رکھ نظر اور سے روشنی ذرا کم ہو تو مار دے مجھے!

بساط پر گنوا دیا گیا نه ہو جھے غلط بردھا دیا گیا نه ہو عبب نہیں کھا ہو دل پہ کوئی نام گر کوئی پتا دیا گیا نه ہو میں داستان تک تو اُس کے ساتھ تھا اور اب مجھے بھلا دیا گیا نه ہوا ور اب مجھے بھلا دیا گیا نه ہوا وہ شاخ پر کھلا دیا گیا نه ہو

یہ راکھ وکھے کرمجھے گمال ہوا وہ پیڑ بھی جلا دیا گیا نہ ہو ستارہ آنا چاہتا ہو میرے پاس پر استد دیا گیا نہ ہو

عجیب انتشار سا ہے خواب میں کہیں مجھے جگا دیا گیا نہ ہو

The second second

نجانے کب پیٹ کے آنا ہوسکے گا یہ گھر، سکون ہے، پرانا ہو سکے گا یہ باغ سیر کر، یہ بات ذہن میں رکھ کہ پھر یگوں میں یہ زما نہ ہو سکے گا

سخن سفر پہ جا چکا تو دل میں کیا ہے سکوت جس کا ترجمہ نہ ہوسکے گا

کنارے پر مرے پڑے ہوئے فرشے وہ ناؤ، جس سے رابطہ نہ ہو سکے گا! جزیرے پر تو آگیاہوں، سوچتا ہوں بہم کہاں سے آب و دانہ ہو سکے گا چلے گا کتنے روز؛ عمر بجر غلامی کریں تو جمع جو خزانہ ہو سکے گا

کہانی کے اُس پار جانے کے خواب سمندر کی سیر اور خزانے کے خواب نیا دل جو بازار سے مل گیا تولے آؤلگا اِس پرانے کے خواب تولے آؤلگا اِس پرانے کے خواب دبے مل گئے فاکلوں میں، ابا! یہ نقشے! وہی، گھر بنانے کے خواب سیری کھر بنانے کے خواب بیمنی یاد سے نبین جب شمیری راس آنے کے خواب نبین جب شمیری راس آنے کے خواب نبین جب شمیری راس آنے کے خواب نبین جب شمیری راس آنے کے خواب

پلیٹ کر نہ دیکھو، سفر بخت خال! ابابیل، اور آشیانے کے خواب مجھے بھی وہ کیا خواب میں دیکھتے جنہیں دیکھتا میں جگانے کے خواب کچھ خواب سا دکھائی دیا، اور کھو گیا اک شہرتھا، جو خواب ہوا، اور کھو گیا

موج ہوا ہوں، میرا تعاقب فضول ہے اُس نے کہا، بس اتنا کہا، اور کھوگیا

قصہ مرا طویل سہی، مختفر سے ہے اُس کو تلاش کرتا رہا، اور کھو گیا

آگے، برے عزیز، جدائی کا موڑ ہے اور کھو گیا اور کھو گیا

بابرمثالیہ کے ملتاب، کم نہ جان جھ کو جو ایک بار ملا، اور کھوگیا دل کا بس نام نها، کیما افسوس! خاک ہو جاتے ہیں دریا، افسوس!

جانے کل گھر کی جگہ کیا بن جائے صرف ویرانی پہ اتنا انسوس!

پھول کچھ روز ہیں لوٹ آئیں گے ول دوبارہ نہیں کھلنا، انسوس!

تم بھی ہو ڈوبے والوں میں ہے ایک پھر بھی، سورج کا زیادہ افسوس!

ناؤ، وہ جس پہ نھا، واپس ہو لی اور بیہ خواب نہیں نھا، افسوں اک ذرا در تو ہم خواب سرائے گئے تھے اسی دوران آپ بھی آئے گئے تھے در تاک آئی بدن پار سے متانہ مہک پہلے اس خاک میں کیا پھول کھلائے گئے تھے پہلے اس خاک میں کیا پھول کھلائے گئے تھے پہر سرشام وہی شہر اور اُس کے دروبام بھی اک اور زمانے میں بنائے گئے، تھے اک اور زمانے میں بنائے گئے، تھے اور اُس شہر کی گلیوں میں ابھی تک وہی لوگ علیے پھرتے ہیں جوخوابوں میں دکھائے گئے تھے علیہ جرتے ہیں جوخوابوں میں دکھائے گئے تھے

دن چڑھے تم نے سا ہو گا کہ دریا کی طرف رات ہم نیند میں چلتے ہوئے پائے گئے تھے

چند گھڑیاں ہی ملیں غرق شدہ وقت سمیت اِن جہازوں میں خزانے بھی تو لائے گئے تھے

مایہ کرتے رہے، اب روشیٰ کر کتے ہیں ہم سے بہتر توبیاشجار بنائے گئے تھے

خاک، گھر، بام، شجر، پنکھ، پکھیرو، آکاش نام ہی نام ہمیں باد کرائے گئے تھے یہ بھی ممکن تھا میاں، اِس میں کرامت کیسی بچھتے بچھتے بھڑک اٹھا ہوں تو جیرت کیسی

ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے دونوں، اک عمر مل نہیں پائے، تو پھر اِس پہ ندامت کیسی

سو کے اُٹھے تو کسی خواب فراموش کی رُھن سیر کا وقت سہی، ذہن سے فرصت کیسی

کھ درخت اپی جڑیں ساتھ لئے پھرتے ہیں اے مجوری سمجھ لیجئے، ہجرت کیسی

دہر میں دل بی وہ اک پل ہے جو تاریک نہیں اور کھے دریہ میں ہو جائے تو جیرت کیسی دھُوم خوابیدہ خزانوں کی مجاتا پھرے کون دھُول گم گشتہ زمانوں کی اُڑاتا پھرے کون

باغ میں اُن سے ملاقات کا امکان بھی ہے صرف پھولوں کیلئے لوث کے آتا پھرے کون

سکے رکھے ہیں پرندوں نے سب اشجار کے گیت باغ کا موڈ ہی ایباہے کہ گاتا پھرے کون

میں تو کہنا ہوں یہیں غار میں رہ لو جب تک وقت یوچھونہیں، سوتوں کو جگاتا پھرے کون بھیں بدلے ہوئے اک شخص سے ڈرتے ہیں سیسب ہم فقیروں کے بھلا ناز اُٹھا تا پھرے کون

خواب، لیعنی بیہ شب روز ، جے چاہئے ہوں باندھ لے جائے، اب آ واز لگاتا پھرے کون

اختلافات سرول میں ہیں گھروں سے بڑھ کر پھراُ شانی ہے جو دیوار، گراتا پھرے کون اب مافت میں بھی آرام نہیں آ سکتا یہ ستارا تو مرے کام نہیں آ سکتا

بس مری سلطنتِ خواب میں آباد رہو اس کے اندر کوئی بہرام نہیں آ سکتا

جانے کھلتے ہوئے پھولوں کو خبر ہے کہ نہیں باغ میں کوئی سیہ فام نہیں آ سکتا

میں جنہیں یاد ہوں اب تک یبی کہتے ہوں گے شاہ زادہ بھی ناکام نہیں آ سکتا

ایک اندیشه که رہتے میں نه ره جاؤں کہیں کہلوا دیجئے، میں شام نہیں آ سکتا

تم تو کیا، خود یہ بھی ظاہر نہیں بیزاری کی ڈوب کرمیں نے محبت۔۔کداداکاری کی؟ وال دگرگول ابھی ونائے دگر کا نقشہ ہم یہاں سمجھے کہ مہلت نہیں تیاری کی دل کے آثاریہ اک شمر با کر اُس نے نے احکام لکھے، مہر نئی جاری کی دو جدا ہوتے ہوئے سائے، (بیمصرع ہوجائے) اور گلے ملتی ہوئی روشنی سے تاریکی . گھر ہتھیلی یہ لئے آتے ہیں بازار میں لوگ اور حسرت لئے پھرتے ہیں خریداری کی

ورق اک آتے آتے آساں پر رہ گیا ہے زمیں میں جو خزانہ تھا جہاں پر، رہ گیا ہے پھر اک زینہ نظر آیا تھا، جس تک آتے آتے میں جھے کم کم بھروسہ داستاں پر رہ گیا ہوں میں ناؤ میں بھی چیزیں اکھی کر چکا ہوں گر وہ وقت، وہ دریا کہاں پر رہ گیا ہے گر وہ وقت، وہ دریا کہاں پر رہ گیا ہے اب ان گر پرکرکے اُٹھنے والے پیڑوں کاگزارا نمو، یعنی نشاط رائگاں پر رہ گیا ہے نمو، یعنی نشاط رائگاں پر رہ گیا ہے

شہی اب دل کی گہرائی میں جھائکو، اور آئکو، کوئی موجود ہونے سے، کہال پر، رہ گیا ہے

پندہ اُڑ گیا، اور تیر خیریت سے واپس لہو کا ذائقہ پھر بھی زبال پر رہ گیا ہے

Will the second of

water and the contract

Perusali Distribution in

11世紀の公司をは、上山北京

SANTE BUILD

کوئی باغ سا ہے، جو اجنبی نہیں لگ رہا یہ جو پیڑ ہے، اِسے چکھ۔۔ وہی نہیں لگ رہا؟ وہی خواب ہے، وہی باغ، وہی وقت ہے مگر اِس میں اُس کے بغیر جی نہیں لگ رہا وہ کہانیوں میں جو شہر تھا، مرے دل میں ہے نقیر مجھ کو فقیر ہی نہیں لگ رہا یہ فقیر مجھ کو فقیر ہی نہیں لگ رہا یہ کوئ کہیں مرے دل میں آگ لگا نہ دے یہ معائنہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا یہ معائنہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا یہ معائنہ مجھے سرسری نہیں لگ رہا

یری ناؤ کی، برے بادبان کی خیر ہو! کوئی ساحلوں سے ہنسی خوشی نہیں لگ رہا

توسمندروں میں نہ خاک اڑاؤں، نداق اڑاؤں کہ فنا سے ڈر مجھے واقعی نہیں لگ رہا

## حفزت خواجه مير در د كي نذر

پھر وہی دن ، وہی سفر دیکھا شام کو میں نے صبح کر دیکھا میں نے صبح کر دیکھا میں نو روتا گیا ہوں آگھوں کو دشت دیکھا نہ میں نے گھر دیکھا میں اندھیرے کا مینی شاہد ہوں جس نے پچھ بھی نہ دیکھ کر دیکھا آس کو دیکھا بجائے خود یعنی آس کو دیکھا بجائے خود یعنی آسکھ کر دیکھا آس کو دیکھا بجائے خود یعنی آسکھ کر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا بجائے دود یعنی آسکھ کیوں دیکھا تاکہ میں وقت پر دیکھا آسکھ کیوں دیکھا ہوں کا میں کو دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کو دیکھا ہوں کو دیکھا ہوں کو دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کے دود کیکھا دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کے دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کے دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کے دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کے دیکھا ہوں کا دی

سر بسر ٹوٹ پھوٹ جاری ہے ایس کوزہ گر، دیکھا سینکڑوں ہاتھ میرے حق میں اُٹھے ایک سینکڑوں ہاتھ میرے حق میں اُٹھے ایک سکہ اچھال کر دیکھا ڈویے والی ناؤ سے، آخر میکھا میں نے دریا کو آئکھ کجر دیکھا میں نے دریا کو آئکھ کجر دیکھا

REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T

سب سیحصت بین جس کو الیعنی
وہ مرا خواب ہے، خدا یعنی
ہجر سے ہجر تک تھی سیہ ہجرت
وہ ملا۔۔ ل کے کھو گیا یعنی
گردشِ مہر و ماہ کا حاصل
ایک میرا وجودِ لا یعنی
دل کہاں شہوار دنیا تھا
سو، گرا۔۔ بر کے مر گیا یعنی

تو مجھے اُس کا نام بھول گیا ہو گیا پھر میں لا پتا یعنی

کام کی بات پوچھتے کیا ہو پچھ ہوا ۔۔ پچھ نہیں ہوا یعنی

مجھ سے سب لوگ ہو گئے برباد صرف اک شخص نج رہا، یعنی ۔۔

لیعنی تم سے تو میں ملا ہی نہیں وہ کوئی اور شخص تھا یعنی!

جیے تھے اور لوگ بھی، بابر خوش تھا کچھ ۔ ۔ کچھ اداس تھا یعنی خیر ہو تیری، میرے ایجھے لفظ!

پڑھ نہ کہنا پڑے بجھے ہے لفظ
ہم سب اسکول میں اکٹھے۔ تھے
میں، مرے دوست، اور میرے لفظ
بیل، مرے دوست، اور میرے لفظ
بیل اگرے میں ہوں نابینا
سامنے اور الگ تھلگ سے لفظ
باک جا بیٹھتا تو کھل اٹھے
ہائوی ہو گئے تھے لفظ

کوزہ گر نے عجب تواضع کی لا رکھ ب کچ ، کچ لفظ باغ میں جیے باغ پارکے پھول نی تحریر میں پرانے لفظ فلم، اور اس میں عام سے کردار آدهے انبان اور آدھے لفظ وہ اور اُن کی کمال دنیائیں آپ ، اور میرے ٹوٹے پکٹوٹے لفظ  لوگ افسائے ساتے تھے جو، اُن کے آس پاس اگ حقیقت تھی کہ جس میں مبتلا رہتے تھے ہم

بین کرتی تھی ہوا، پانی پہ مرتی تھی ہوا تھی یہ دریا کی گزرگہ جس جگہ رہتے تھے ہم

اتنی آوازیں کہ یکدم گونجنے لگنا تھا دل ایک لمحے کیلئے خاموش کیا رہتے تھے ہم کن زمانوں کے سوتے جگاتا ہُوا، میں کہاں آ گیا کون ہو تم ؟ کہانی سناتا ہُوا میں، کہاں آ گیا

قفل بینائی کے پار، ظلِ البی کا دربار، دھوپ\_\_\_ شاہرادوں کے جھگڑے پُکا تا ہُوا میں کہاں آ گیا

سی بزاروں برابر قطاروں میں سولی پہ لئکے ہوئے کن کتابوں پہ قشمیں اٹھاتا ہوا میں کہاں آگیا

اوٹ میں سرد شیشے کی، اک سنگدل مسکراہٹ لئے سوچتا شخص ،کوزے بناتا ہُوا میں، کہاں آ گیا

م شدہ بھائی، مجھ تک چہنچنے میں کیا دیر ہے، لوسنو تم تک آتا ہُوا، خود ہے جاتا ہوا میں کہاں آگیا

بود سے دور، گمنام کردار بیکار پھرتے ہوئے واقعے کی طرف لوٹ آتا ہوا میں کہاں آ گیا!

جب زمی سرے اُڑنے، فلک ہٹ کے پاؤں میں گڑنے لگے تو کلیشے سے پیچھا چھڑاتا ہوا میں کہاں آ گیا!

دل میں احساس ہے، ئے بدن پر ،سفر یاحضر کی نشانی کوئی پھول کانٹول، سے دامن بچاتا ہوا میں کہاں آ گیا! کتاب میں لکھا ہوا تو تھا نہیں گلاب کس نے رکھ دیا، کھلا نہیں چلا گیا وہ دل پہ خاک ڈال کر چلا گیا وہ دل پہ خاک ڈال کر یہ ایک دشت کا معالمہ نہیں کہ کھی تو اس کے گھر بھی جا کے دیکھئے کہ خواب اس کا مستقل پتا نہیں گداگردل کے غول سے پرے گھڑے درخت، کوئی جن کو یوچھتا نہیں درخت، کوئی جن کو یوچھتا نہیں

بہت اندھیرے میں رکھا گیا مجھے ستارے کب ہے، کوئی پتا نہیں زرا ک بے نوائی کر کے دیجھے زرا ک بے نوائی کر کے دیجھے سخن مکالمے کی انتہا نہیں سخن مکالمے کی انتہا نہیں

## ميرزامحمر فيع سوداكي نذر

اک عمر غزالال کے تعاقب میں پھرا میں سے یوں میر کی تربت کا بتا ڈھونڈ سکا میں

تصویر میں دیکھو تو کسی شے کی کی ہے یہ پھول، انہیں چھوتی ہوئی باد صبا ، میں

دیکھا ہوا سا لگتا ہے، جیسے ترے ہمراہ اِس باغ سے بے ساختہ اک باغ میں تھا میں

سنتا ہوں کہ پچھ پھروں کے کھوج میں پچھ ہاتھ اُس غار تک آپنچ ہیں جس غار میں تھا میں سوچا جو نہیں تھا، نظر آنے لگا سب کچھ آئینہ مقابل تھا سو خاموش رہا میں بارش نے مجھے رائے میں آ لیا، ہر وقت

بارش نے مجھے رائے میں آلیا، ہر وقت بس مجھولنے والا تھا سمندر کا پتا میں

اخبار میں کل رات نہ ہونے کا پڑھیں گے اور یہ بھی کہ سورج کی جگہ ڈوب گیا میں

رتے ، جو مجھے کاٹ گرانے سے کھلیں گے گنتا رہا، سنتا رہا، دیوار بنا میں

دُوبا ہوں کہانی میں تو اُبجرا ہوں کہیں اور جا پہنچا ہوں، آپنچا ہوں اک اور جگہ میں ابھی اک یاد نے اس باغ کو چونکا دیا ہے ہمیں کیا میزباں نے پھر وہیں کھہرا دیا ہے

یہ دریا، با دل ناخواست، پر ایک حد تک چلا جائے گا اس کو راستہ سمجھا دیا ہے

شجر ہے یا کوئی دشتوں پرانا شاہزادہ غزالاں نے اسے کس حال تک پہنچا دیا ہے

کہانی نے ہمارے دن بدل کے رکھ دیے ہیں ہمیں پھر سے لباسِ فاخرہ پہنا دیا ہے

نجانے کام آ جائے بھی گدڑی پرانی خزانے میں حفاظت سے اسے رکھوا دیا ہے

## رحمان حفظ کے لیے

اُجر آویں گ ڈوبی کشتیاں آہتہ آہتہ آہتہ حقیقت ختم ہوسکتی ہے؟ ہاں، آہتہ آہتہ آہتہ سروں پر آسان، اورآسان پروا محبہ الجم محمروں کی بند ہوتی کھڑکیاں، آہتہ آہتہ آہتہ بہت کہنے کو ہوگا، گمشدہ باغوں کے بارے میں مصلے گ اِن ستاروں کی زباں آہتہ آہتہ آہتہ رمیں کے حافظے سے ایک دن من جانے والی ہن زمیں کے حافظے سے ایک دن من جانے والی ہن

یہ سب اندر سے خالی بستیاں آہتہ آہتہ

سبولت سے بتانا زندگی کیا چیز ہے، کھہرو، کوئی دم سانس تو لے لومیاں، آہتد! آہتد!

پرندے اِس شجر کی خود فراموشی کا حصہ ہیں سنوگرتی ہے جس پر -رائگاں- آ ہتہ آ ہتہ

کہ اب دہلیز کے دونوں طرف اک جیسی دنیا ہے پلٹ کر جان لیں گی بیٹیاں آہتہ آہتہ دوبارہ ایک دن گزرتا جا رہا تھا کوئی کنار شام بیٹھا گا رہا تھا وہ شہر جو یہیں کہیں بیا رہا تھا فقیر بھی وہیں غزل سرا رہا تھا پہند اس کی واپسی پہ خوش تو ہوں گے بہت دنوں جو پیٹر لاپتا رہا تھا بہت دنوں جو پیٹر لاپتا رہا تھا بہت دنوں جو پیٹر لاپتا رہا تھا بہت دنوں کے حضور کیا سمجھ کے دیکھتے ہیں اس کے میں غار میں چھیا رہا تھا اس کے میں غار میں چھیا رہا تھا

دمک رہے تھے زرد سرد فرد چبرے یہ رات تھی، گہن دلوں کو کھارہاتھا

وہ مسکرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ مرے خلاف سوچتا رہا تھا

نجانے کب سے کون کس کا منتظر ہے نجانے کیوں، کہاں، کوئی بتا رہا تھا

THE REAL REPORTS

الر سے قریب ہی مہتاب دکھ سکتا تھا اللہ دکھ سکتا تھا اللہ دکھ سکتا تھا اللہ دکھ سکتا تھا اللہ اللہ دکھ سکتا تھا اللہ اللہ اللہ دکھ سکتا تھا جہال میں پھر انہیں شاداب دکھ سکتا تھا زیادہ دیر آئی ناؤ میں فہرنے سے نیں اپنے آپ کو غرقاب دکھ سکتا تھا کھا کوئی بھی دل میں ذرا جم کے خاک اڑاتا تو ہزار میں درا جم کے خاک اڑاتا تو ہزار جم کے خاک اڑاتا تو ہزار جم کے خاک اڑاتا تو ہزار جم کے خاک کے خاک اڑاتا تو ہزار جم کے خاک ک

کہانیوں نے مری عادتیں بگاڑ دی تھیں میں صرف سے کو ظفریاب دیکھ سکتا تھا

یہ زنگ اور کسی عکس کا وجود نہ ہو جوسوچ سکتا تھا، جوخواب دیکھ سکتا تھا

IL THE SETTING THE PARTY TO

گذشته زمانوں کا غم کیا کریں نبیل اب وہ سب کچھ تو ہم کیا کریں تو پھر ہم گھروندا بنائیں ہی کیوں سمندر ہے اک موج کم کیا کریں رکے ہوں گے بیہ سوچ کر پیڑ بھی کہ وخشت قدم دو قدم کیا کریں ہوا تیز ہے، حافظہ ست ہے ہوا تیز ہے، حافظہ ست ہے پرجین کیا، چراغوں یہ وم کیا کریں پرجین کیا، چراغوں یہ وم کیا کریں پرجین کیا، چراغوں یہ وم کیا کریں

خزانہ ضرورت ہے بڑھ کر تو ہو یہی چار چھ دی درم کیا کریں مضرورت ہی جب آدی کو نہ ہو ضرورت ہی جب آدی کو نہ ہو خدا کیا کرے پھر، صنم کیا کریں خدا کیا کرے پھر، صنم کیا کریں

نظر اُس خواب رُو پہ کرتے ہیں شام کا ایک گھونٹ بھرتے ہیں موت اُس کی ایک گھونٹ بھرتے ہیں موت اُس کی چی ریبرسل میں روز دو چار شخص مرتے ہیں خود کشی تک نہیں مرے بس میں لوگ بس یوں بی مجھ سے ڈرتے ہیں سو رہیں سنتے سنتے نغمۂ سنگ سو رہیں سنتے سنتے نغمۂ سنگ مر پچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں مر پچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں مر پچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں مر پچھ اِس زاویے سے دھرتے ہیں

میں جنہیں ترک کرنے والا تھا وہی الفاظ سب نے برتے ہیں مر گیا، خاص طور پر میں بھی جس طرح عام لوگ مرتے ہیں جبی جس طرح عام لوگ مرتے ہیں

ایم وہ کیا تھا، زبال پر ہیں یہ چھالے کیے کھل گئے شہر طلسمات کے تالے کیے حاکم شہر سزا سوچ کے پی جیٹا ہے ساری بہتی کو وہ بہتی ہے نکالے کیے ٹوٹ سکتا ہے، چھک سکتا ہے، چھن سکتا ہے اتنا سوچ تو کوئی جام أجھالے کیے أس قبيلے ميں جہال دن جھی نکلا ہی نہ ہو کے معلوم کہ ہوتے ہیں اُجالے کیے. آ دمی کیا، کوئی ذرہ بھی جو دل رکھتا ہو نُوٹ جاتے ہیں اے توڑنے والے کے تب تک اُس آ نکھ میں وہ آگ بجھا دی گئی تھی جس کے پہلو میں بھی دل کو جگہ دی گئی تھی

چاند کس طرح الر آیا تھا چکے ہے ادھر صحن کے پچ تو دیوار اُٹھا دی گئی تھی

شب کی گلیول میں سبھی شور ہوا ہی سے نہ تھا ایک دیوائے کی زنجیر بلا دی گئی تھی

اور مرے سانس بھی پیڑوں نے بسائے ہوئے تھے اور مری خاک بھی مٹی میں ملا دی گئی تھی کسی ترتیب میں گھر بن کے نہیں دیتا تھا سب لکیروں میں کوئی ایک مٹا دی گئی تھی

باغ خواب آ تکھے اوجھل مہی، اتراتے پھرے ہم جنہیں لوٹ کے آنے کی سزا دی گئی تھی

شہر کو راکھ برابر جو خود آگہہ سمجھیں آگ بیہ وہ تو نہیں جس کو ہوا دی گئی تھی مئلہ ایک ستارہ نظر آنے کا نہیں خواب آئکھول میں کوئی اور ٹھکانے کا نہیں

کیا ہوا، ایک سمندر بھی ملا جو تہ خاک بیہ بھی نقشہ کسی معروف خزانے کا نہیں

خاکساری سے یہ ہمدردیاں حاصل ہوئی ہیں گھر، یہ ویرانہ، مجھے چھوڑ کے جانے کا نہیں

سب مجھے سنگ در دوست مجھ کر چپ ہیں اب تو کوئی مجھے رہے ہٹانے کا نہیں عمر بجرمیں یہی اک لمحہ مرا ہے ، جس پر شائیہ تک بھی کسی اور زمانے کا نہیں

چلتے جلتے، یہ خیال آیا کہ اِس آگ ہے بھی اور کچھ کام لیا جائے، جلانے کا نہیں خیر ہو خواب کی، دیکھا نہیں شب سے میں نے اک یہی وقت بچارکھا تھا سب سے میں نے دن ٹلا مر سے ، ند شب سمجے پُروں تک پنچی جان لے ، وقت گزارانہیں تب سے میں نے جان لے ، وقت گزارانہیں تب سے میں نے آتی ہے مکس رخ دوست لاؤ تو، آئنہ دیکھا نہیں کب سے میں نے دیکھا جن کو وحشت میں بھی پُویا تھا اوب سے میں نے دیکھا جن کو وحشت میں بھی پُویا تھا اوب سے میں نے دیکھا جن کو وحشت میں بھی پُویا تھا اوب سے میں نے

یہ سمندر، کہ گیا وقت مرے سامنے ہے؟ اک بھی گنوانا نہیں اب سے میںنے

سب مزے سے ہیں، سبھی ٹھیک نظر آتا ہے خود کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے جب سے میں نے

رو کئے سے میں وہیں نیند میں رہ جاؤں گا اب میں چلتا ہوں، بتا رکھا ہے سب سے میں نے  عجب وشت ہے دل بھی کہ جس کی سیر کے بعد وہ خوش میں، جیسے کسی باغ سے نکلتے ہیں

ستارے و کھے کے خوش ہول، یہ لوگ میری طرح جو کھو گئے ہیں، اُنہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں

سافروں کو ادل سے پکارتے رہے شاہ، کوہ ندا سے پرے نکلتے ہیں



ادر لیس بابر جدیداردوفرزل کا ہم شاعر بین ان کی تلابقات اور کی دبائی ہے پاک وہند کے معروف او بی جریدوں کی زینت بنتی رہی ہیں۔ اِن کا ایک اور حوالہ عالمی اوب ہے منتی تخلیفات کا تر جمہ ہے۔ رواں سال اکا دی اوبیات پاکستان کے عسری پاکستانی اوب کا استخاب بھی انہوں نے کیا ہے۔ زیر نظر کما ہو اربی بابر کی شاعری کے پہلے دی بری کا تقریباً اعاط کرتی ہے۔ اردو کے ملاوہ انگریزی منارو بین اور پہنجانی بھی شاعری مقاش



e-mail idbabur@gmail.com

Idris Babur, one of Pakistan's prominent poets of recent times, has published extensively in literary periodicals and anthologies since the 1990's. He has translated works of literature from around the world. He selected the entries for the 2010 annual national publication of poetry by the Pakistan Academy of Letters. "Yunhi", his debut book, covers the first decade of his Ghazal writing, Idris also contributes literary reviews in social media. He is currently working on various projects including fiction and non-fiction, poetry, and translation in Urdu, Punjabi, Norwegian and English.

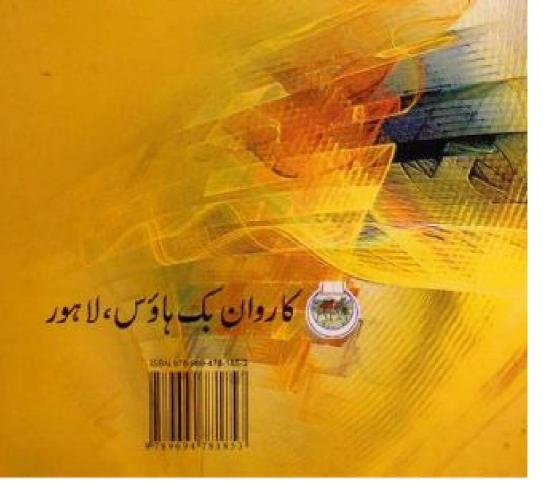